# مسيح اورمهدي

6

## مقام

بانی جماعت احمد بید حضرت مرز اغلام احمد قادیانی اس بات کے مدعی ہیں کہ آپ وہی سے اور مہدی ہیں جن کے ظہور کے متعلق قر آن کریم ،احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان اُمت میں پیشگو کیاں موجود ہیں اور آپ نے اپناوہی مقام بیان فرمایا ہے جوان پیش خبر یوں میں آنے والے سے اور مہدی کا بیان کیا گیا ہے اور جماعت احمدیہ آپ کو آپ کے جملہ دعاوی میں سیچا جانتی ہے۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قر آن کریم 'احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان وعلاء امت کی روشنی میں آنے والے مہدی اور سے کہ قر آن کریم 'احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان وعلاء امت کی روشنی میں آنے والے مہدی اور سے کے مقام کی وضاحت کر دی جائے۔

## مسیح ومهدی کامقام اور قر آن شری<u>ف</u>

قرآن کریم کی سورة الجمعه آیت نمبر ۳۰ میں آنخضرت علیہ کی دوبعثنوں کا ذکر کیا گیاہے۔ آپی پہلی بعثت عرب کے امیّ ں میں ہوئی اور دوسری بعثت و الحنوینَ مِنْهُمُ اَلَمَّ ایکُ حَقُواْ بِهِمْ کے مطابق آخرین میں مقدرتھی جب بیآیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرامؓ نے آنخضرت علیہ سے بیدریافت فرمایا کہ بیآخرین کون لوگ ہیں جن میں حضور علیہ کی کہ دوسری بعثت ہوگی۔ اس پر آنخضرت علیہ نے مجلس میں موجود حضرت سلمان فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔

لَوْ كَانَ الْايْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرِيَّا لَنَالُهُ رَجُلُ أَوْ رِجَالُ مِنْ هُوَّلَآءِ ( بَخارى كَابِ الفيرسورة الجمعه)

اگرایمان ژیاستاره پربھی چلا گیا توایک فارسی الاصل شخص یااشخاص اس ایمان کودوباره دنیامیں قائم کریں گے۔

پس اس آیت میں آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے فارس الصل شخص کی بعثت کو آنخضرت علیقیہ کی بعثت قرار دیا گیا ہے گویا آنے والاموعود آنخضرت علیقیہ کاظلِ عامل ہوگا۔

هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةً بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَةً عَلَى الدِّيْنِ كُلَّهِ. (سورة الصّف: ١٠)

وہی خداہے جس نے اپنے رسول کو مہدایت اور دین حق دیکر مبعوث فرمایا تا کہ وہ اسے تمام ادیان باطلبہ پرغالب کر دے۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اسلام کاادیان باطلہ پرغلبہ سے موعودؑ کے زمانہ میں ظاہر ہوگا۔اس آیت کے اصل مصداق آنحضرت علیہ ہی ہیں کیکن وہ موعود غلبہ مسیح اورمہدی کے زمانہ میں ظاہر ہونا تھااس لئے مسیح اورمہدی کو آنخضرت علیہ سے جدانہیں سمجھا گیا بلکہ اس کا آنا آنخضرت علیہ کے کا تا قرار دیا ہے۔

اس مفہوم کی وضاحت آنخضرت علیقہ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے۔جبیبا کہ آپ نے فرمایا:۔

يُهُلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْالسُلامَ (ابوداؤوكتاب الملاحم بابخروج الدجال)

امام مہدی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سواباقی تمام ادیان کومٹادےگا۔

پس اس آیت ہے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ امت میں ظاہر ہونے والے سے اور مہدی آنخضرت علیہ کے روحانی فرزنداورظل کامل ہو نگے۔اس لئے اس کے زمانہ میں ظاہر

## مسيح اورمهدي كامقام اوراحا ديث نبوتيه

ا۔ آنخضرت صلی اللّٰه علیه وسلم فر ماتے ہیں:۔

مَثَلُ أُمَّتِي مَثُلُ ٱلمَطرِ لَا يُدُرى أَوَّلُهُ خيرُ امْ اخِرُهُ (مشكوة كتاب الرقاق باب ثواب هذه الامة)

کے میری امت کی مثال اس بارش کی ہی ہے کہ جس کے متعلق معلوم نہیں کہ اس کا اول حصہ بہترین ہے یا آخری حصہ۔

آ تخضرت علیقی نے اس حدیث میں اُمت کی مثال بارش سے دی اور بتایا کہ معلوم نہیں کہ اس کا اوّل زیادہ بہتر ہے یا آخر۔ آپ نے اُمت کی ابتداء کو بہتر تو اس بنا پر قرار دیا کہ آپ اُمت میں موجود تھے اور اُمت کے آخر کو بہتر قرار دینا اس بنا پر ہوسکتا ہے کہ آخری زمانہ میں اُمت میں آپ کے مظہر کامل سے اور مہدی نے ظاہر ہونا تھا۔

۲۔ آپ نے آخری زمانہ میں آنے والے سے موعود کو نبی اللہ کے خطاب سے نوازا۔ چنانچی سلم کی حدیث میں آپ کیلئے چار دفعہ نبی اللہ کالفظ استعمال ہوا ہے۔ (مسلم کتاب الفتن باب ذکرالد جال وصفته )

سرآ یا نے آنے والےموعود کی اطاعت کواپنی اطاعت اوراسکی نافر مانی کواپنی نافر مانی قرار دیا۔ (بحارالانوارجلد ۱۳ صفحہ ۱۷)

۴۔ آپ نے آنے والےموعود کو قبول کرنے کی اُمت کو یہاں تک تاکید فر مائی کہ اگر برف کے پہاڑوں پر سے گھسٹ کربھی جانا پڑے تو پھر بھی اسے قبول کرنا اوراس کی خدمت میں حاضر ہوکر میراسلام پیش کرنا۔ (ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج المہدی)

۵۔ پھرآ پے نے فر مایا کہ جس نے مہدی کو چھٹلا یااس نے گویا کفر کیا۔ (مجھ انگرامہ صفحہ ۵۱ سے از نواب مجمد کی تصن خان مطبع شاہ جہاں بھویال)

### مسيح اورمهدي كامقام اورعلاء وبزرگان امت

حفرت محمدا بن سيرين: (٣٣هة ١٠١١ه)

آ پامام مہدی کے بارہ میں فرماتے ہیں:۔

'' اس اُمت میں ایک خلیفہ ہوگا جوحضرت ابوبکراورعمر سے بہتر ہوگا۔کہا گیا کیاان دونوں سے بہتر ہوگا۔انہوں نے فرمایا کے قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی اُفضل ہو'' (جج اکٹرامہ شخبہ ۳۸۷۔ازنواب صدیق حسن خان مطبع شاہ جہاں بھوپال)

#### حضرت امام باقر عليه السلام: (۵۱ هـ تا۱۱۱ه)

'' جب امام مہدی آئے گا تو بیاعلان کرے گا کہ اے لوگو! اگرتم میں سے کوئی ابراہیم اور اسمعلیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی ابراہیم اور اسمعلیل ہوں۔اورا گرتم میں سے کوئی موسی اور پیشا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسی اور پیشا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسی اور پیشا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسی میں سے کوئی موسی اور کی اور پیشا چاہتا ہے تو سن لے کہ مصطفیٰ علیہ اور امیر المؤمنین میں ہی ہوں۔'' ہی ہوں۔اورا گرتم میں سے کوئی محمصطفیٰ علیہ اور امیر المؤمنین میں ہی ہوں۔'' ہی ہوں۔اورا گرتم میں سے کوئی محمصطفیٰ علیہ اور امیر المؤمنین میں ہی ہوں۔'' ہی ہوں۔اورا گرتم میں سے کوئی محمصطفیٰ علیہ اور امیر المؤمنین میں ہی ہوں۔'' ہی ہوں۔ اسفہ ۲۰۱۶)

#### حضرت امام عبدالرزاق قاشانی فی: (وفات ۲۳۰هـ)

'' آخری زمانه میں جوامام مہدی آئیں گےوہ احکامِ شریعت میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے تابع ہوں گےاور معارف وعلوم اور حقیقت میں آپ کے سواتمام انبیاءاور اولیاءان کے تابع ہوں گے۔اور بیبات ہمارے فدکورہ بیان کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ امام مہدی کا باطن حضرت مجمد مصطفیٰ اسلی کا باطن ہوگا۔'' (شرح نصوص الکم مطبع مصطفیٰ البابی الجلی صفحہ ۴۲۔۳۳)

#### عارف ربّانی محبوب سجانی سیّدعبدالکریم جیلانی: (۲۷۷ه تا ۸۳۷ه)

''اس (امام مہدی .....ناقل ) سے مرادوہ شخص ہے جوصاحبِ مقام محمدیؓ ہے۔اور ہر کمال کی بلندی میں کامل اعتدال رکھتا ہے۔''

(انسان کامل (اُردو) باب نمبر ۲۱ مهدیٌ کاذ کرصفحه ۳۷۵ نفیس اکیڈی کراچی )

#### حضرت ملاعبدالرحمٰن جامی: (۱۷ه ۱۹۸۵ه)

'' حضرت نبی کریم علیقه کامشکو ة باطن ہی محمدی ولایت خاصّہ ہے اور وہی بسجہ نسسہ خاتم الا ولیاء حضرت امام مہدی علیه السلام کامشکو ة باطن ہے کیونکہ امام موصوف آنخضرت علیقہ کے ہی مظہر کامل ہیں۔'(شرح فصوص الحکم ہندی از حضرت ملاعبدالرحمٰن جامی صفحہ ۲۹)

#### حضرت شاه ولى الله محدث د ہلوى: (١١١١هـ ١٤٥١١هـ)

"اُمت محدید میں آنے والے میں موعود کا بیات ہے کہ اس میں سیدالمرسلین علیہ کے انوار کا اندکاس ہوعامۃ الناس بیگان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود و نیا میں آئے گا تواس کی حثیت محض ایک امتی کی ہوگی۔ایسا ہوگا۔پس اس کے اورایک عام امتی کے درمیان بیت مختاب کی ہوگی۔ایسا ہوگا۔پس اس کے اورایک عام امتی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے "۔ (الخیرالکثیر از حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ ۲۰ کہ مینہ پر اس بین بجنور)

#### شیخ محمدا کرم صابری: (۱۳۰۰هه)

'' یعنی وہ مُحد علیقہ ہی تھے۔جنہوں نے آ دم کی صورت میں دنیا کی ابتدا میں ظہور فرمایا یعنی ابتدائے عالم میں مُحمصطفٰ علیقہ کی روحانیت بروز کے طور پر حضرت آ دم میں ظاہر ہوئی اور مُحد علیقہ ہی ہوئیکے جو آخری زمانہ میں خاتم الولایت امام مہدی کی شکل میں ظاہر ہوئیکے یعنی مُحمصطفٰ علیقہ کی روحانیت مہدی میں ظہوراور بروز کرے گی'۔ (اقتباس الانوار از شِخْ مُحدا کرم صابری۔صفحہ ۵۲)

#### <u>اُردو کے مشہور شاعر جناب امام بخش ناسخ:</u> (۱۸۸۱هة ۱۲۵۳هه)

اوّل و آخر کی نسبت ہوگی صادق یہاں صورت معنی شبیہ مصطفیٰ پیدا ہوا دیکھ کر اس کو کریں گے لوگ رجعت کا گماں پیدا ہوا یوں کہیں گے معجزے سے مصطفیٰ پیدا ہوا

( ديوان ناسخ جلد دوم صفحه ۵۴ مطبع منشي نول کشور ککھئو ۱۹۲۳ء )

#### بزرگ صوفی حضرت خواجه غلام فرید: آف چاچ ال شریف (۱۲۴۸ ها ۱۳۹۷ ه)

'' حضرت آ دم صفی اللہ سے لے کرخاتم الولایت امام مہدی تک حضور حضرت محم مصطفیٰ عظیمیہ ارز ہیں۔ پہلی بار آپ نے حضرت آ دم علیہ السلام میں بروز کیا ہے۔۔۔۔اس کے بعد دوسرے مشائخ عظام میں نوبت بنوبت بروز کیا ہے۔۔اور کرتے رہیں گے۔ حیٰ کہ امام مہدی میں بروز فرما کیں گے۔ پس حضرت آ دم سے امام مہدی تک جتنے انبیاءً اور اولیاءً قطب مدار ہوئے ہیں تمام روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر ہیں۔''

(مقابين الحالس صفحه ۴ ۲ مقبوس نمبر ۱۲۲ز:مولا ناركن الدين بـ ترجمه: كپتان واحد بخش سيال اسلامك بك فاؤنڈيشن لا مورصوفی فاؤنڈيشن بهاولپور)

#### <u> شیعه مجتهد سیوعلی الحائری:</u> (۱۲۸۸ه تا۲۰۳ه)

'' حضرت امام مهدى علىيهالسلام كى حضرت مسيحٌ پرافضليت واضح اور ثابت ہے۔''(غاية المقصو دجلدنمبر ۲ صفحه ۳۸ ـازمولوی سيونلي حائری طبع شمس الهندلا مور )

#### شيعه مجهدمولا ناسيرځر سبطين: (۱۳۳۵ھ)

مہدی نفس رسول علیہ ومظہراوصاف رسول علیہ ونائب خاص رسول اور آئینہ کمالات رسول علیہ ہے اور ظہورانوار محمدی واوصاف و کمالات محمدی اس جناب پرموقوف ہے پس چا بیئے کہ وہ ہم شکل و ہم کنیت و جزونور محمد گی خلق اور سیرت میں بھی مثل محمد ہو بلکہ ایسا ہونا ضروری ولازمی ہے۔

(الصراط السوى في احوال المهدى صفحه ٩٠ ٣٠ - ازمولا ناسير مجتبطين ناشر مينجر البربان بك ذيو ٨ - ٣٣ عمر رود اسلام بوره لا مور)

#### قاری محمطیّب سابق مهتم دارالعلوم دیوبند: (۱۳۲۰ ها ۱۳۰۰ ه) ه

(i)'' چونکه حضرت عیسوی کے وجود میں آنے کا باعث صورت محمدی کاتمثل ہوا ہے اور آپ حضور کے ابن تمثالی ثابت ہوتے ہیں۔اس لئے اُلْـ وَلَـ دُسِرُ لِأَبِيهِ کے اصول پر

ذات عیسوی کوحضور کی ذات اقدس سے وہ خاص خصوصیات پیدا ہو گئیں جوقد رتی طور پراورانبیاء پھم السلام کونہیں ہوسکتی تھیں چنانچے منصب خاتمیت 'طور مقبولیت' مقام عبدیت' غلبہ رحمت' شان معصومیت، وضع علم ومعرفت، نوعیت ہجرت و جہا دُحریت مرتبہ کمیل عبادت ُ درجہ بشارت ' مکالمہ قیامت وغیرہ جیسے اہم اور عظیم امور ہیں اگر حضور کی ذات اقدس سے کسی کو کمال اشتراک و تناسب ثابت ہوتا ہے تو حضرت عیسی کی ذات مقدس کو'

(تعليمات اسلام اومسيحي اقوام از قاري محمد طيب دارالعلوم ديو بند صفحه ۴ مه انفيس اكيثري)

(ii)" بہر حال اگر خاتمیت میں حضرت مسے علیہ السلام کو حضور سے کامل مناسبت دی گئ تھی تو اخلاق خاتمیت اور مقام خاتمیت میں بھی مخصوص مثنا بہت و مناسبت دی گئی تھی تو اخلاق خاتمیت اور مقام خاتمیت میں بھی مخصوص مثنا بہت و مناسبت دی گئی ہے۔ سے صاف واضح ہوجا تا ہے کہ حضرت عیسوی کو بارگاہ محمد کی سے خلقاً ورتبتاً ومقاماً ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیز کے دوشر یکوں میں یا باپ بیٹوں میں ہونی چاہیئے"۔ رتعلیمات اسلام اور سیتی اقوام۔ از قاری محمد طیب مہتم دار العلوم دیو بند صفحہ ۱۲۹ نفیس اکیڈی )

\*\*\*